

#### جمله حقوق بحق راحت اثر محفوظ

؛ اداره شعرو حکمت حیدرآباد زيرابتمام

؛ ١٩٩٠ء مطابق ااسماھ سنداشاعت

مطبع : مل نا دواردوبينيكتيز مرداس ١

تعداد

: چالىس روپے-تیت

: اسدشمیم كتابت سرورق

: قیعرمرمست اندرونی سرورق: سلام خوشنویس

ترتیب دانتخاب: سید بشارت علی

تزنين : عتبق الرحمن ظفر

: مِدْاس اكيدْ مي فصح جنگ لين معظم جايي ماركث حيدرآباد. نامثر



ملے کے ہے:

گُاشانه اثر ٌ، ۹ / ۲۲۷- ۲۲- ۲۰ مجبوب چوک - حید رآباد ۲ علیم صبانویدی ، ۴۷ امپرالنساء بیگم اسریٹ، میدراس۲ ما دُرن ببلي كيشنزماؤس، گوله ماركيث، ورياكنج، وبل مكتبه جامعه لميثذ، دبلي بمبنى على گذهه.

حرف نم ديده

JCC: NO 327

إنتادى

برادرمحترم داکرمعین الدین عقیب (استاد شعبهٔ ارْدهٔ کامپی دِنورسیٔ) اور محب محرم جناب مخیرسراج الدین (سکریژی میراس اکیدی میدرآباد)

کےنام

نام : ممدعلی اثر تاریخ پیدائش : ۴۷ روسر ۱۹۲۹ه تعلیم : ایم اے (گولڈ میڈلسٹ)

<u>ڸ؈ڮڋؠ</u> مخطوطه شناس کا پوسٹ، ایم اے ڈیلوما

ريورشعبراردو اغمانيريونورشي)

وتمنس كالج، كوشمى، حيد آباد

رتبرلی ۲۵ کہی مقتل ، کہی محفل ٹبرا۲۸ عصری تقاضا ۲۸ مِتنِی شہرت اتنی ہی رسوائیاں ۴۸ توكل ومهم نظرمے دور مے بھر بھی نظرمیں رہتا ہے ۵۰ داه نما ۱۵ جیسے مہلی بوئی یادوں کا بوجمونکا کوئی ۵۲ مناحات ۶ بت ۱۰۰ خیال یار ده سورج جو ڈوبتای نہیں ۵۵ طرآواره>۵ یر دن کاماتم ہے، روشنی کم ہے ۵۸ تسلی ۹۰ ن٠٠ مانس ليتامواب برگ شجر كيما سے ٢١ ڈاکٹرزور کی نذر ۲۳ دا مررور کاندر اہ سیارے بھور ہے ہیں زندگی تقسیم ہوتی ہے ۲۲ جنگل میں صداؤں کے سنائی نہیں دینا ۲۵ منظريدل ڈالو،٢ ریاں۔ کی کانتش وہل بحررہا ہے آنکموں میں ۸۸ مترس فادر ۲۹ پر دیکھناہے کو کس سمت جانگلتی ہے ·> نصاب عقل كاأك ماس٢> آغازانو کماہوتوانجام نیاہو۳>

آغاز انو کھا ہو تو انجام نیا ہو ۳۶ واہمراصل حقیقت ہے ۴۴ منظر ایسا بھی سہانا تھا وہاں ۵> شاذشکنت کی یاد میں ۲۷ شاذشکنت کی عدمیں ۲۷

کتبه ۲۸ ہم کرب مسلسل سے گذر کیوں نہیں جاتے ٥> زوال ۸۰ غزلِ مزاج ہے، یکسرغزل کا تبجہ ہے ۸ انگنوں میں اونگھتا ہے سورج ۸۴ اے زرنگار نور۔۔۔۸۲ نقد و تحقیق کی راہوں میں اُجا ہے ہوں گے ۸۹ اتعام او راه نجات ۹۱ دوستوں سے عمر بھر لڑتے رہے ۹۲ ذوق مطالعه ٩٣ ۔ دلوں کے دردکارشتہ مری تلاش میں ہے ۹۴ متاع عمر گذشته سمیٹ کر لے جا ۹۵ تم اتناجا ختے ہوتو > ۹ لتنی را توں سے جل رہاہوں میں ۹۸ فاصله١٠٠ نذرجاقي اما گنگناتی ہےغزل گاتی ہے،۱۰۲ ایک نظم ۱۰۳ توجواحساس په بېرائے گاآنچل بن کر ۱۰۴۰ اک حسیں یاد بھر ساتھ طلنے کی ۱۰۶ یرانے تماشے ۱۰ ٹوٹے ہوئے الغاظ کو آہنگ نیا دے ۱۰۸ ٹوٹ کررہ گیا کینے سے رشتہ اپنا ۱۱۰ تطعثم ثاريخ طباعت الا

## محقق شاعر

ڈاکٹر محمد علی اثر نئی نسل کے ممتاز ترین محقق دکنیات ہیں۔ دکن غزل پر ان کی کتاب اپنے موضوع پر سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے لیکن وہ بڑے محقق بی نہیں فن کار بھی ہیں۔ ان کا تخلص ان کی سخنوری کا غماز ہے۔ اد حرم مجے ان کی چند شعری تخلیقات د مکھنے کا اتفاق ہوا جس سے یہ تاثر ملاکہ اگر وہ تحقیق نہ کرتے اور محض شاعری کے رہین ہوجاتے تو اس کو چے میں بھی اپنا مقام مسلم کر الحتے ، لیکن فی الحال ان کی تحقیقی شخصیت نے ان کی شاعرانہ شخصیت کو دبادیا ہے۔ اد مرکجہ سیلے وہ امریکہ رو کر آئے ہیں۔ شاید بیماری لاحق ربی ہواسکا قنوعی ہونا اور بھی لاز می ہے۔ اور یہ رنگ ان کی پریشان رہتا ہے جے ایک شدید بیماری لاحق ربی ہواسکا قنوعی ہونا اور بھی لاز می ہے۔ اور یہ رنگ ان کے کلام میں بھی جھکتا ہے۔ اور یہ رنگ ان

زندگی بفرالجمنیں بی الجمنیں \_\_\_\_

اور

بعد مرگ نازل بوعذاب

ايك مُشتر فاك كى فاطربين كياكيا التمام ... إ

لیکن برمندب کاسبارالیتے بین اور نظم دو بہلاقدم " میں کہتے ہیں

اس کانام کس

بهلاقدم ركحين

بے بسی اور بسپائی کا یہ رنگ غربوں میں اور نمایاں ہو کر جملکتا ہے

کوئی چبرہ نمی دکھائی نہیں دیتا جھ کو یہ دمواں دیکھیے تا حد نظر کیا ہے

تیرہ بختوں کی نگاہوں میں کہاں ہے سورج شب کا افسانہ یہ عنوان سحر کیا ہے قدم قدم پہ چراغوں کی سانس رکتی ہے کہ اب تو شہروں میں جینا عذاب لگتہ ہے کہیں کہیں وہ سماج کی موجودہ صورتحال پرفکر ونظر کی گہرائی کے ساتھ تبھرہ کرتے ہیں سے اچٹتی آنکھ سے تہذیب کا شنر کیا تو اپنے آپ کو تاریخ کے ادمر لے جا

> کب تک یوں بی مجلکیں گے تمنّا کے مسافر ماضی کے سمندر میں اُتر کیوں نہیں جاتے

جدید شاعری نے حسن و عشق کے موضوع کو عینیت اور تخیلیت سے آزاد کرایا ہے اثر بھی کہیں اس انداز سے لکھتے ہیں جس میں تجربے اور مشاہدے کی تازگی ہے۔۔

دہ ایک لولی جسے زم خود مشناسی ہے کلاس دوم سے اکت رخفا اکلتی ہے وہ بن سنور کے نکلتی ہے حسا انکلتی ہے میں سنور کے نکلتی ہے میں درجہ بالا شعر ہڑھ کر اقبال کے اس شعر کی یادنا گزیر ہے

وہ مست ناز جو گشن میں آنگتی ہے

اورجب دہ اپنی اُداس رومانیت کو عالمانہ لفظیات کے ماتھ بیان کرتے ہیں تو انکاڈ کشن افتخار عارف کی یا اورجب دہ اپنی اُداس رومانیت کو عالمانہ لفظیات کے ماتھ بیان کرتے ہیں تو انکاڈ کشن افتخار عارف کی اور ان کا محلی ہوئی ہے غموں کی کتاب آنکموں میں کتاب عشق کا عنوان تو مٹ گیا لیکن کتاب آنکموں میں ککھا ہوا ہے ابھی انتساب آنکموں میں ککھا ہوا ہے ابھی انتساب آنکموں میں چہار سمت ہیں ابیات زندگی روشن بیا ہے جب سے کوئی خوش نصاب آنکموں میں

ان اشعار کو دیکھ کرکوناس سے انگار کر مگتا ہے کہ تحقیق کو بھلا دیا جائے تو بطور شاعر انہیں یاد رکھنا

پڑے گا۔ لیکنوہ شعرمیں بھی کبھی کبھی اپنی تحقیقی شخصیت کی یاد دلاتے ہیں۔ مثلاذیل کے مکتبی اشعار میں سے

تنقید کی بنیاد میں تحقیق چپی ہے انگلک کی راہوں سے حقائق کا پتہ دے ملک علم و تحقیق کا سرمایہ دکن سے نکلا میر نیا باب قطب شاہ کے فن سے نکلا

کس عرق دیزی سے مخطوطہ شناسی کی ہے کسیے کسیے دُرِنایاب نکالے ہونگے ق

ایک ایک لفظ کے سننے میں اترنے کے لئے

کتنے دیمک زدہ اوراق کھنگانے ہوں گے

یہ تحقیقی عمل تھا۔ میں ذیل کے شور کا اطلاق شعر کے تخلیقی عمل پر کروں گا۔

یہ تحقیقی عمل تھا۔ میں ذیل کے شور کا اطلاق شعر کے تخلیقی عمل پر کروں گا۔

یہ کی سے میں سائ

جاگتی آنکموں کی تحریر سمجے میں آئی مرد کمرے میں جو آک شعلہ بدن سے نکلا اینے تاثرات کو ذیل کے پر کیف شعاریر ختم کر تاہوں سے

ہر رات لکھا کرتے ہیں پریوں کی کہانی ادر صح کو ادراق نظر آتے ہیں سادے

> ، کُھِے بھٹے افق پر مٹوردے نے ایک تا زہ غزل کہی سیسے اہمی

فراكم گيان چندهين سابن پرونيسرومدرشعب اردو حيدر مهادمنول پونيرسي

۱۳ چولائی *مر*194ء ۱۷/۶ ازدانگز–تکھنو

## حرف نم دیده کاشاعر

ڈاکٹر محمد علی اثر قدیم اردو (دکنیات) میں فاصادرک رکھتے ہیں لیکن شعر کہتے ہیں نئے رنگ اور جدید انداز کے ۔ شکر ہے کہ جدیدیت کے بے ڈھنگے بن سے انہوں نے اپنا دامن بچائے رکھاہے۔ اور یہ کچھ نہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی شخصیت اور فن ہرار دو کی شعری روایات اور کلاسیکیت کی گرفت مضبوط ہے۔ اثر کا ایک شعری مجموعہ " ملاقات "شائع ہو چکا ہے اور اب وہ اپنا دومراشعری مجموعہ " حرف نم دیدہ "پیش کررہے ہیں۔

و کنیات سے غیر معمولی شغف کے باعث ڈاکٹر اثر کی کلاسیکل شاعری اور شعریات ہم مہری نظر ہے۔ وہ ہماری تہذیبی قدروں سے بھی آشنا ہیں اور اردو کی شعری روایات سے بہرہ ور بھی۔ان کے پاس جذبہ واحساس کی ندرت بھی ہے اور فکر کا قدر ہے بانکین بھی ۔۔۔ زبان وبیان اور فن کی پابندیوں کا تو وہ کو نظیمی ہیں۔ شعر سنبھل سنبھل کر کہنے کی وجہ سے ان کے لہجہ میں کھنک اور توانائی کا حساس ہوتا ہے اور بعض اشعار توبڑے طرحدار اور خوبصورت ہیں۔ یہ چند شعر ہے

تو جارہا ہے تومیری سسکتی آنکموں سے سکتی شام ، پکھلتی ہوئی سحر لے جا ۔۔۔۔
اچلتی آنکھ سے تہذیب کا سنر کیسا نوانے آپ کو تاریخ کے ادھر لے جا

جس سے سینوں میں مھول کھل جائیں زخم ایے ہی کچے عطاکردے

حرف نم دیده

خوشی اس امری ہے کہ ڈاکٹراٹر عصری رجانات، موضوعات اور مسائل پر ہمی گری نظر رکھتے ہیں اور اپنے اطراف واکناف سے فاصے باخر ہیں۔ نظموں سے قطع نظر، جن میں بالعموم معاشرے کے دردو کرب اور زندگی وزمانہ کے بیچ وغم کی ترجمانی زیادہ ہوتی ہے ، آثر کی غزلوں میں ہمی اپنے دور کی دل کی د مرکنوں کو باآسانی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ میں یہاں سملے ان کی منظومات کا حوالہ دوں گا۔ " قادر مطلق بتا؟ "، " راہ نجات "اور " مناجات "جسی کی منظومات کی وائد وں گا۔ " قادر مطلق بتا؟ "، " ماہ نجات ساتھ اور موثر انداز میں مختصر ترین اور مختصر منظومات میں انہوں نے نہیات جامعیت کے ساتھ اور موثر انداز میں اپنی بات کمی ہے اور یہ ہے نظم " اندھرے کی تحریر سے نظم فرمائیں۔

د موال ہیں گنید ومینار کی ساری فضائیں . کئس کے رنگ مرید میں ہ

مدهم پڑرہے ہیں شعاعوں کا سفرجاری ہے لک

اندمرائك برمتاجارباب

نگامیں روشنی کی منتظر بین ..

ونیزود مادر مهربال میبهلاقدم "اور راه نما می الجی مختصر نظمین ہیں - غزلوں کے اشعاد میں می ڈاکٹر اثر نے عصری زندگی کے کرب وبلا علی تخطیر فضا اور معاشرہ کی بے حسی کو اپنے طور پر عمدہ انداز میں منعکس کرنے کی سعی کی ہے۔ یہ اشعاد ہڑنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

کے بیں زخم کی صورت کلب آنکوں سیں چمپلنے پھرتے ہیں صدیوں کے خواب آنکموں سیں

موت شہروں میں بچردی ہے اثر خیریت بوچھ کر گئی ہے انجی قدم قدم پہ چراغوں کی سانس رکتی ہے کہ اب تو شہروں میں جیناعذاب لگتا ہے

اب اپنی تشنہ لبی پر نہ جائیے گااثر

سندروں کا محافظ بھی آج پیاساہے

ڈاکٹر اثر کو اد صرامریکہ میں بھی قیام کاموقع ملا۔ مغربی زندگی اور معاشرت کو انہوں نے قریب سے دیکھااور محسوس کیا اور جہاں تہاں اس کو اپنی شاعری میں سمونے کی کوششش بھی کی ہے۔ ان کے اشعاد ہڑھئے، کہیں کہیں بین السطور اس کا احساس ہوگا۔ وہ مغرب کے بارے میں بھی اپنے مطالعہ اور تاثرات کو کا تیکلائیں اور اپنے وژن کو نیار نگ دیں۔ ایسی توقع کی جانی چاہئے۔

آثر کا جائیل ذوق رچاہواہے۔ جس میں دکنی شاعری کے نشاطیہ عناصر کی ہمریں ملتی ہیں قابل مبارک ہاریں ملتی ہیں قابل مبارک ہاد ہیں کہ انہوں نے اپنا چراغ جلاتے ہوئے مغرب ومشرق اور قدیم وحد پدسب سے استفادہ کیا ہے۔ یہ کیفیت جوں جوں فروں ہوتی جائے گی ، ان کی شاعری اور نکھرے گی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی انفرادیت میں اس نکھار کا حصہ بھی ہوگا۔

و حرف نم دیده سی اشاعت برمین داکر محمد علی اثر کومبار کباد دیتا موں۔

( دُاكُمْ ) مسليمانُ اطْبِرُ الدِير

۱۳۷ اکٹوبر ۱۹۹۰ء پروفیسر شعبہ ارد و ایس - وی یونیورسٹی ، تروپتی (اے - پی)

#### تاثرادن



محمد علی اثر احمی غزل کو شاعر ہیں۔ ان کی غزل کا اسلوب اس روایت سے منسلک ہے جبے ناصر کا ٹلی نے پروان چڑھایا تھا۔ اثر حذب اور خیال کے بیان پر محسوسات اور کیفیات کے ایمائی اور استعاراتی اثلبار کو ترجیج دیتے ہیں اور پیکر تراثی سے کام لیتے ہیں۔ اس مجوعے کی غزلوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا لہجہ پا حکی ہیں اور جلد ہی اپنی شناخت بنالیں گے۔ انہوں نے مختصر نظمیں بھی لکمی ہیں جو اپنی شناخت بنالیں گے۔ انہوں نے مختصر نظمیں بھی لکمی ہیں جو اپنی اختصار اور ایمائیت کی وجہ سے فوری تاثر کو ابھارتی ہیں۔

( ڈاکٹر) مغنی تنبیم سابق پر دفیسر دصدر شعبہ اردو عثمانیہ یو نیورسٹی حیدرآباد

المراكمة برسنهواع



'' ڈاکٹر محمد علی اثر ''نہ صرف دکنی ادب کے بڑے محقق ہیں بلکہ
دکنی کلچر کی روح اور اس کی فضاء ان کی شاعری میں ایک ایسا
خوبصورت رنگ پیدا کرتی ہے جوآنکھوں کو بھاتا ہے اور دل میں اتر
جاتا ہے ۔ جتاب اثر روایتی شاعر نہیں ہیں عہد حاضر کی روح ان کی
شاعری میں ، بلبل خوشنوا ، کی طرح ، زندگی کے تناور در خت کی شاخوں
پر چہکتی ہے ۔ ان کی لفظیات حدید ہے ان کا لہجہ لوچ دار اور مو تر ہے ۔
غزل میں ایسے شعرڈ اکٹر اثر ہی کہ سکتے ہیں ۔۔
غرل میں ایسے شعرڈ اکٹر اثر ہی کہ سکتے ہیں ۔۔
ملم و تحقیق کا مرمایہ دکن سے نکلا
مرنیاب قطب شاہ کے فن سے نکلا

چہارسمت ہیں اہیات زندگی روشن ا بہاہے جبسے کوئی خوش نصاب آنکموں میں

میں ان کی شاعری کاان کی تحقیق کی طرح قائل ہوں \_

ڈا کٹر جمیل جالبی صدر نشین میقتدرہ قومی زبان اسلام آباد ۔

۱۸رستمبرسطواع



یہ مراجسم اورجال تجھ سے ارزووں کا گلستاں تجھ سے

ارزوول کا گلستال بخوسید بے نہایت عن ایتیں تیری!

فکر و دانش کااک ہال بھے سے وقتی سساعتوں کے صحوا میں

ری ک وق کے حربیں زندگانی کا ہرنشاں مجھے

حرف نم ديده

لا مکال پر ترا تقر ۔ ہے اور سارے زمال مکال بچھ سے رحم منے ماز مین والول پر ششش جہت ہفت اسال بچھ سے

آدمیت کی سسر فرازی ہو ابن آدم سیے ضوفشال بچھ سسے ہفت افلاک ہفت ہی اشعار ہے آئے کا قلم روال بچھ سسے







\_ : خدا بھی نسدا متحد کا کیسائمہیں مرتبہ محد کا

دل کے اُنگن میں روشنی اڑی نام ہے. ۔ بھی لیا محمد کا

ہرز مانے کی انکھ نے چو ما جب ملانقٹس پا محمر کا حن میدہ من زلی تن اسے نعیب ہوئی جب نے کلمہ پڑھا مخد کا دونیم ہوگیا تھا ہمسر جب راشارہ ہوا مخد کا جب س کو آنا ہے وہ إدھر آئے - اسلادر کھٹ لا مخد کا

جس طرف سیج کی روشنی ہے اثر ہے اُ دھر رائستہ محمد کا



۲.

#### بهراقدم هه





الیسلاین سفرسسے بھی مفرکب

م اسی کانام لیں پہلاقدم رکھسیں

••

حرف نم دیده



یا *مرع کش* را کستہ کردے یا مرے دل کی ا<sup>م</sup>نکھ وا کردے

پتھرول ہیں بھی بچول دہسکیں گے بہسلے اس دِل کوا ٹینٹ کر دے

ارزوؤں کی خشہ سٹے نوں کو سبز بیت کو نئ عطرے کریے چاردن کی یہ زندگی کب تک؟ پاپخویں دن سے اسٹناکر نے

جس سے بینول میں بچول کھاجائیں زخم لیسے بھی کچھ عطب کرتے

لفظ ومعنی میں ہو انٹ رہیدا کچھ تواکیسامِرے فلاکر نہ





سامنے خب رکھ کردیکھیں دل ہے بھول کہ پٹھر دیکھیں

دل ہے بھول کہ چھر دیھیں قطرے میں دریا کوسسو کر جُزومیں کل کانظے دیکھیں

جُرُو میں کُلُ کامنظہ دیکھیں اپنی قب مت اپناچہہ ہ خود سے دُورنکل کر دیکھیں

حود سے دورص کر دیکھیں اس کی انکھول میں م اس کے دونول کی انکھول میں م ملت ہے کس کا گھر دیکھیں

اب کی نام کی زیبائش ہی ہر گھر کی تخت تی پر دیمھیں مرت نم دیدہ ا منگھ میں جب جہب وہ ہو تیرا ابین چہرہ کیول کر دکھیں گم گئت تہ خوٹ بو کاجہب را در در دھونڈین گھر گھر دکھییں

روید و میں سے باتیں کراہے وہ تنہائی میں چھٹی کردیجیسیں ایس میں کی کاریکھیسیں

رات کی با نہول میں کھوجسائیں خواب سبمانے جی بھر دیجھیں

ایا ہے ہزرہ ہمو ادر ہم تم چارول اُورسمن در دیکھیں! سنبنم سے بھی نازک ہے وہ نظوں ہی سے بھوکر دیکھیں

ب يزلى *زنگت مچې*لىبىيلى المستينے بيں تبس كرد تھيسيں دم خم بیر آندهی میں کتن آو دی به مبلاکرد تکھیسیں! ہم <u>سے کیسے ملت ہے ۔</u>وہ نواب میں اس کے *جاکر دکھی*یں انکھیں منظریں ڈوبی ہیں ا

آپ اتنوپس منظرد کھیسیں



دھوال ہیں گنبدومینار کی ساری فضائیں کلس کے رنگ

> مدھم بڑرہے ہیں شعاعوں کاسفرجاری ہیے لیکن

اندھیراہے کہ بڑھتاجارہا ہے نگاہی روسشنی کی منتظر ہیں

حرف نم دیده

1



شام کارن ہمیری ہانجی دن کے جہرے بہتانی ہے ابھی

ن کے جہرے پر نازگی ہے انجعی میں انگی ہے انجعی ا

توملائجى تويول موالمحسوس! نير مجھ ميں كو الى كى ہے الجى

َیْمِ : بج<u>مت</u> اُفق پر*سارج نے* ایک مازہ غزل کہی۔ ہے ۔ الجمی

مرف

مٹ چکے ہیں اگر حبانقٹ توم ایک اُواز اُرہی ۔ ماہی

غم کی بلکول پر مکس لرزال ہیں مبیح سٹ ید کئی بھٹی ہے ابھی

چاندہادل میں جُبُبگیا میری انکھوں میرونٹنی ہے ابھی

میں موت شہروں میں بھررہی الز خیری ۔ ۔ پوچھ کر گئی ہے ابھی





زمیں مال ہے ہماری استھ<u>ے سنگنے</u> تا کھلاتی اور بلاتی ہے۔ ممہ این گھر م

پھراپی گود ہیں اکام سے سب کوٹ لاتی۔ ، "

••

' کسوول میں کبھی دھلی ہے رات در دبن کے کبھی اُٹھی ہے رات

کوئی سورج کہیں سے اُجائے کتنی ویران ہوگئی ہے رات

صبح سے ہم کلام ہو نے کو "زمینہ زمینہ اتر ری ہے دات"

پھراُجالول کاغول ہواسٹاید فت ل گاہوں میں شبائٹی ہے رات

دِل میں کہرام کم نہ ہوگا ات تم بھی سوجاؤ سوگئی ہے رات

حرف نم دیده

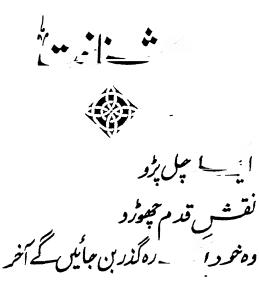

••



مرکے ہیں زخم کی صورت گلاب انکھول ہیں سچھیا ہے بھرتے ہیں صدیولی خواب تکھول ہیں

کت بعشق کاعنوال تومٹ گیائیکن تکھاہواہتے انجی انتساب انکھول میں

ہرایک اشک<u>ہ</u> دیبابیسیسری یا دول کا "کھئی ہوئی ہے غمول کی کتاب نکھول میں" گئی رُتول کا ہراک نقش مگرگا تا ہے مثالِ بخم وم وافقاب انکھول ہیں

چہارس میں ابیات زندگی روشن بسا ہے جب سے کو اُن خوش نصا اُنھول

پلک بیک بن فروزال تقے حبس سے ماہ و بخوم دُھوال دُھوال ہے وہی ایک البِّنکول پی

سپردگی کا و ہنظر بہ وقتِ سٹ م وداع سمٹ کے رہ گئے سالے حجاب انکھول ہیں

عجیب شخص ہے ہونو ل سے کوئی کام نے لے ہراک سوال کار کھ نے جوا ب نکھول ہیں

کہیں ببول 'کہیں بیر گلاسب کی صرکت ہیں د حرب جیھا وُل کی انند خوا اِلکھول ہیں حرف نم دیدہ ٣۴

برایک سرف سینم دیدهٔ لفظ لفظ اداسس! منحمی سیے کس نے پر سخریر اکب انتحمول میں

جدهر کمجی دیکیول اُدهر نورکاسمندر سید چھپا ہے جب سے کوئی لعانِ کا بنکھول میں برسوچیا ہول کہ باب اثر کھلے نہ کھئے زمیں کی گرد ہے خار خوا ، ۔ اُنکھول ہیں البر

45.K.) عمر فت کے رہیمی لمح د صنب میں کھو گئے دھوال بن کر نغمہ ورنگ کے سبھی موسم رہ گئے زین میں خزال بن کر بن گی*ا حال کت*ئبہ ماضی

كيسي دنياب اس كابرمننظر سنگ بنه عذاب که پسر انسوۇل كى كتاب نىگتا ئ

# منین شعر



ا المحول سے کوئی خواب نیلنے نہیں ہے گا احساس ترامجھ کو پھسلنے نہیں دے گا

اسا ن را جھ تو بھسنے ہیں سے کا اسا کی ہوائیں توبہت شور کریں گی

دروازہ مگر گھرسے نکھنے ہیں دے گا یادول کے گلابول سے مہکتا ہوارسہ دوگام سنجل کر مجھے جلنے نہیں دے گا

حرف نم ديده.

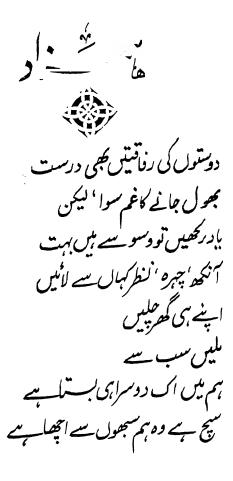



علم وتحیق کاسرمایه دکن سے نکلا ہرنیا باب قرید بشاہ کے فن سے نکلا باکش سنگ میں مجھولوں کو بجانے والا بر سر اوارہ کی مانٹ دمجمن سے نکلا ہرنگی رت نے اٹرائی ہے صباحت تیری ہرنیا رنگ تر بے الوائی سے نکلا

میرے ہمراہ فقط گردسفر تھی تھے۔ بھی سُرخ رومہوتاگیا میں جو وطن سے تکلا حرف نم دیدہ اس میں فرقت کی کھٹائے نہ رفاقت کی پہک کیسا انداز مرے طرزیسسنحن سے نکلا

ترے دیوانے کی انھول میں تھر عنا ئی عجب صبح دم حب تری زلفول کی شکن سے نکلا

اپنے بدلے ہوئے لہجے پر نزاترائیں جناب! ہرنیا عادہ کسی راہ کہن ۔ ۔ نکلا

جاگتی آنکھول کی تخب ریسمجھ میں آئی سرد کمرے میں جواک شعلہ بدن سے نکلا کتنے افسانے تراشے ہیں زمانے نے انز بے خیالی میں جواک نام دہن سے نکلا

6)/<50//S



زندگی بھرانجھنیں ہی انجھنیں \_\_\_ اور مدائر ایس مزا

اور بعدِمرگ نازل ہو عذاب ایک مشتِ فاک کی خاطر میں کیا کیا استمام

#### خال محترم ميرفري الدين حسين كى يادمين



مرے وجود سے اُتی ہے اک صداع مکھکو کہ میر سے جسم سے کرنے کوئی جدام مجھکو

مری تلاش کاماصل فقط تحیر ہے میں کھوگ ہول کہال خود نہیں تیا مجھکو

میں پنے جسم کے اندر سملے بیٹھا ہول بلار ماہیے کہ ہیں دور سے نمدا مجھکو

یں تھی دیکھول مگر گفتگونہ کرما ہُل خدا کے واسطے اسی ندمے سزامجھ کو

وہ لہج اب بھی تصور میں گونجتا ہے آنڑ وہ حیرااب بھی دکھا اسے آئین مجھکو

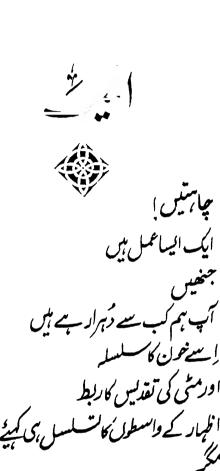

کس کومہلٹ کر فرسورہ ہاتول پر کچھ دھیان دیے ٣٣



برطرف رات کا پھیلا ہوا دریا دیجوں کس طرف جا وُل کہاں ٹیروں کرجبراد کھوں

کس جگر ٹہرول کہ ماضی کاسسرایا دیجیوں اپنے قدمول کے نشال پرترا رستہ دیجیوں

کب سے میں جاگ رہاہوں یہ تباؤل کیسے اس نکھ لگ جائے تومکن ہے سوریاد بھیوں

حرف نم دیده

نافدا ذات کی بتوارسبنهالے رکھن جب بھوا تیز چلے خود کو شکسته دیچمو ل

دن جو ڈھل جائے تو کھردر دکوئی جاگل تھے ست ام ہو جلسے تو کھیرا پکا رستہ دکھوں

اب یہ عالم ہے کرتنہائی ہی تنہائی ہے یہ تمت کھی کبھی خود کو کھی تنہاد کچو ل

دیدہ خواب کو اُمیب رِملاقات نردے کس طرح اپنے ہی خوابول کوسسکما دکھیوں

رنگ دھل جائیں غبارِغم سبتی کے انشر اب کے منظر کوئی دیکھول توانو کھا دکھول





اُئر تی ث م کے زینے پہ رُک کر نئے دن کا کوئی منظر تودیکھیسیں ذرا بیسال فضا کا کرب ٹوٹے 44



کبهی مقت ا<sup>، کبه</sup>ی محن کهرا اکس جزیرا جر مرا دل م<sup>ن</sup>هرا

راک بریرا بو رسرا دن هرا جس کواک عمر بھلایا ہم نہرا اسے وہی فکر کا حاصل کہرا

ا ۔۔۔ وہی فکر کا حاصل کہرا کتنے جربے تھے برابریسکن

ایک چهرابی معت بل شرا دل میں طوف ان الطے میں کیا کیا

دل میں طوف ان اکھے ہیں کیا کیا بب سفیت لب سامل کئر ا شاعری حب کا امث رہ ہے انثر دہی جا دہ' وہی من ندل کٹر ا

## عصري تعاضا



إسسے دیچھو إسبع تكفو

اِسے احساس کے دامن میں بھرلو یہی خت لیق کاعصری تعاضا ہے

۴٨



جىتىن شېرت اتنى ہى رسوائ<u>ب</u>اں ا خب ، کے نام پرتینہا نیال لمس کی *خوش*بو ٔ بدن کی میاند نی رو شنی کی ہیں ہار آرائٹ ل جيسے ان ال كامقدر بوكئيں بِے لیت پنی رنگے تنہائیاں أسمانول كاسفرامب ديول كى گوېخ روشنی کی هرطرف برجهائی ا وه ملا**ت ا**تیں مراراتیں گئیں ساتھ مبلتی ہیں مگر پر چھائی<sup>ٹ</sup> ال ہم نے وہ منظر بھی دیکھاہے انر بولتی ہیں دار پر سچائی ا

حرف

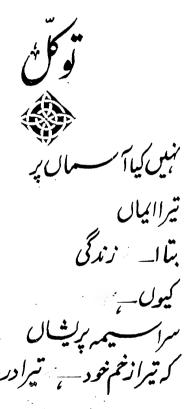



نظرسے دور ہے پھر بھی نظر میں رہتا ہے چراغ بن کے مری رہ گذر میں رہتا ہے

اُجڑ چکی ہے بربتی مگروہ شخص انجی بڑے خلوص سے دل کے کھنڈرین ہتاہیے

من جلنے دن کے اُملے میں کیول بہیں ملتا! تمام رات مری میشم تر میں رمبلے

یں دھونڈ تاہوں تو مجھ کونظے۔ رہیں آتا دہ ایک شخص جرمیے ہی گھر ہی رمہتاہے



وه خود تو تیر سے میر سے راستوں پر

وه خود تو نیز سطے میر سطے گامزن \_ : ریر میر

مگررسته دکھاتا۔ جورستہ

عافیت اور عاقبت کا<sub>سی</sub>نه

• •



جیسے ہمکی ہوئی یا دول کا ہو جھونکا کوئی غم کے صحابیں کچھ اس طرح در آیا کوئی نیند ملکول پر گرال بار ہوئی جاتی ہے دل کی رگ رگ میں اُبھرا ہے سرایا کوئی

ا ئینه بھی توہنیں پاس کہ خود کو دیکھول! میری مانند نہ ہوگا کہ ہیں تنہا کو ٹی

اب نے لفظول کے موسم کی خبر دیتا ہے فکر کی دھوپ میں جلتا ہواسیایا کوئی

ترفتتم

کس خرابے میں تواسے عمرروال چھوڑ گئی کربِ احساس کا ملما نہیں کمحیہ کوئی

شمعِ رخسارِ نگالال بھی ہے مرحم مرحم کس طرح دیکھے بھلا زخم کا چہرا کوئی

دل کے دروازے پر دستا تع ہمونی ہے کی دسچھنا کون ہے اپن کہ پر ایا کوئی

جانے کیول آج ترد سنہ میں دیوانے بر ایک ہتھ کھی کسی نے مذاکھی ایا کوئی کم سے کم اتن دعاؤں ہیں انتہ ہو پیدا ما تھاؤں تو ملے دشت ہیں صحاکوئی

## مناجات

\*

وحشنول کے سراب موسم ہیں بے گنا ہی بھی جرم مٹبر سے گی اب عقیدول کے ادار مصنے سے کیا

اب عقیدول کے ادار صنے سے کیا فلسفے ریزہ 'ریزہ کھرے ہیں قت ارگامیں قدم قدم دیجییں

قت ل گاہیں قدم قدم دیجیں اس جمیسے بھی ہیں فلیمت ہیں کل کے بارے میں سوجنا کیا ہے۔

دھند تھیلی ہوئی ہے چارطرف جسم اور روح دونول پڑمردہ المب در!

ا مب رد : دوجهان کے مالک



خیال یاروه سورج جود و بتابی بیس نظر نظر کواند صیسرول سے واسط ہی نہیں

ئتہاری آنکھ کا میننم میری فات میں ہے یہ رازوہ ہے کو ئی جس کو کھولتا ہی نہیں

زبال خموت رہے بھی تو انکھ بول مھے دِلول کادر دیمِصائیں بیروسلم ہی نہیں

حرف نم دیده

میں اپنے خول سے با ہرنکل کول کیسے عصارِ حسبہ کچھ الیساہے ٹوٹتا ہی ہسیں

کہاں کٹی مری ارزوز ک کاسورج کھی خیب ال کا پر تو یہ کچھتا ہی ہے۔

مجھے حیات کی سیار ٹیول کا عم کیول ہو خارِنیم شبی ہے کہ ٹو ٹیتا ہی ہنسیس



طيرإوارة رات دل کے انگن میں ایک طبیب و آواره سیٹیاں بجب تاہیے مُن كوكُدكُدا مَا ہے تىرگى كے جنگل میں مسبح كى كرن حكى اور وه طيب ِ اواره اب اینے زندال میں پھرسے ہوگی محبوس!



دن کا ماتم ہے روشنی کم ہے ماہ و انخبسم کی آنکھ پُرنم ہے

صبح اکسسنگ میل نوکشیول کا دات تومرف وقعنے عنم ہے

زندگی کیا ہے اک رم اہو استعارہ ہے ادرمبیم ہیے

حرف

اب توامی کا دیا بھی ہسیں سائن رکتی ہے زندگی کم۔

ہم نہیں مانتے نوشی کیا ہے انکھ پُر نم تھی انکھ پُر نم ہے بھر وہی تیسرگی وہی افسول زہ کی برہمی کا مائم ہے

ن کرسے آنج اٹھ دمی ہے الرّ ن عری کا مزاج برہم ہے







اترتی رات کے زینے سے لگ کرسوتیا ہوں منبح جب ہو گی میں اپنی جستجویں میل پڑول گا ساعتول کے ٹوٹنے صحراسے نکلول گا نئىمنزل'نيب جاده' اجالابي اجالا *دورتک انسانیت کابول با*لا خیب ال اچھاہیے نود کو بھول جانے کا چلو لول بھی توکر دیکھیں ...



سانس لیت ہوا ہے برگ شجر کیسا ہے برف باری میں بیجاتی ہوا گھر کیسا ہے سرف باری میں بیجاتی ہوا گھر کیسا ہے

اکے واپس کوئی اجائے تواس بھیں غیب را بادعلا قے کاسفر کیسا ہے

کوئی چېرانجی د کھائی نہیں دیتا مجھکو پر دھوال دیکھئے تاحد نظر کیسا ہے میری اواز میں اواز ملاد بیت اسبے میسے اندروہ جو بنہال ہے بشرکیسل سے

تیبده بخول کی نگاہول میں کہال ہمسوج نیری کے کا افسانہ بعنوالِ سحرکیسلسید

ہر طرف بھیلاہے گم گشتہ نضاُولگا دوال کوئی دیکھے ریسسرابول کا نگر کیساہیے

اکج فرصت جو مطیم بھی اُدھر ہو ایس مضاعری کرنے کا یادول میں مہر یا سے

ساری دنیاکی نگاہول بیل ترکیم کھی ہی نیصہ لم آپ کو کرنلہت آثر : اسے



# وْرَاكُرُ رُونِ كَى نَدْرُ

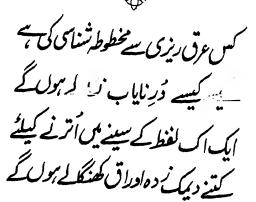





ستائے نیجے کرسے ہیں زندگی تقسیم ہوتی ہیں سرمثر کال کوئی شئے شیمی تقسیم ہوتی ہیں بنام ہوسٹ مار دوانگی تقسیم ہوتی ہے

تہا نے شہری بے چہر گی تقسیم ہوتی ہے

د کن کی *سرزمی<sub>ن س</sub>ے* اب بھی روشن نورِ دانش<sup>سے</sup> دیارِعسلم وفن میں انگہی تقسیم ہوتی ہے

شورِحرَّ یت جب ڈوب جاے گاآنومیریں تودیکھیں کس افق پربندگی تقسیم ہوتی ہے

آشردل کے افق پر بھر نیا سورج انجر آسیا نفسس کی آگ عم کی روشنی تشیم ہوتی ہے



جنگل میں صداؤک کے نسنائی ہنیں دیا وہ بھیر ہے چہرابھی سجھانی نہنیں دیتا

بے جین ہول اُ فاق کی وسعت میں تجرنے کیول حسم کے زندال سے طالی ہسیں دیتا

برسات میں وہ بھیگا رہتا ہے خوشی سے اُندھی میں بھی وہ بسیر دکا اُئی ہسیں دیتا وہ سی بور فاقت کی روامیت کا ایس ہے وہ حق بھی تواک بھائی کو بھائی ہنسیس دیا

نے مانگئے بھی ہے دیتا ہے، وہ کسی کو اور مانگئے والے کو گدائی کہسیں دیما

پر جائے اگروقت تواس دور میں کوئی! بر سب توبڑی بات م دائی انسی تا

بوديده بين تونظر آئے گائم كو! غم بركس وناكس كو د كھائى بہت بن ديتا و شخص جور بہتا ہے انز آنگھ بى بردم!

و شخص بورسما الزرانهمي بردم! حديث بردم! حديد - يكنود مجاري المائي المسين ديما



منظربدل دالو

سُول نا استناهالات میں جینا جُنُول کا حوصلہ رکھنا اگر جی کا زیال ٹہر سے تریم

تو *چھر* منظر ہدل ڈالو



کسی کافتش جولی بھررہا' انکھول ہیں بڑے خلوص سے گھر کررہاہے انکھول ہیں

زمیں سے ما ہر ٹریاہے روشنی کسیکن یہاں تورات کا منظر ہاہے انکھول میں

چلاگیا<u>ہے ت</u>صوّر کی سرمدو<u>ل سے پر</u>ے وہ ایک شخص ہواکٹر رہا ہے انکھول ہیں

انجی انجی کوئی شہرِطرب سے گذراہے کےسے دکھاڈل دھوال بھررہلہے اُنھوائیں

ترى نظرىي مروّت اگرنهين برسسهى مراخلوم برابرر بإسعة تحفول بي

### برادرم ابراهم عليل كى ندر

SEARS TOWER



یه ممن اده اسمال کامهم نشین دیجین انجفک کرزمین اس بلن دی سے بلن دی پر کوئی منظر نہیں

عل دنیا کی سب سے بلن دعارت (شکاگر) حرف نم دیدہ



یہ دنکھناہے کہ کس مت جب نکلتی ہے گلول کوئرِم کے ہادِ صب انکلتی ہے

ں کو ئی شوڑ نہ انہٹ نہ چاپ قسد بوں کی کسل صنیا طرسے مِلنے کو اس نکلتی ہے

وہ ایک لڑکی جیسے زغ نود کشنائی ہے کلاس روم سے اکثر خفن ککلتی ہے

وہ بن سنورکے نکلتی ہے جس گھڑی گھرسے خموشیوں کے بھی اسے مسک انکلتی ہے

دروغ مصلحت المیسند کے خرابے میں دروغ مصلحت المیسند کورجت الکتی ہے درات میں بات بہت دورجت الکتی ہے ممرادِل دکھا ہے جس کے سبب المی کے حق میں برابردعت الکتی ہے اللہ کا تکلتی ہے اللہ کا تکلی ہے اللہ کا تکلی ہے اللہ کا تکلی ہے اللہ کا تکلی ہے اللہ کی تکلی ہے اللہ کا تکلی ہے اللہ کا تکلی ہے اللہ کی تکلیل ہے تکلیل کے تکلیل کی تکلیل ہے تکلیل کے تکلیل کے تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل کے تکلیل کی تکلیل

ر تواپنے قدیہ نہ نازاں ہوائے نگار حیات کہ زندگی ترک تسدیسے درانکلتی ہے

ان یم مبح کے ملکے سے ایک جھونکے سے
کلی کلی کے بدن سے قب انگلی ہے
گھ مل کی طرح تہیں کھیاں جائوسر پر انش حیات دھوپ میں بے اسرا نکلتی ہے



نصار عقالكاك روایت کوردهو حربُ بخديدِتمتُ كو الجھنا اوراً ڈنامجھی نصاب عقل کااک باب ہے اس کے بعدیہ سوی کت اب زندگی کیا ہے



ا غازانو کھا ہوتوا بخب م نیا ہو وہ در دعطا کرجوکسی کو نہ ملا ہو

مکن ہے کہ فرقت ہی بیل جلہ مے سیتر كجهاليساسكول جوترى زريسي بهوابو

بے درجہ برکیٹ نئی خاطر ہسیں یارو! شاید مجھے صحرامیں کوئی ڈھونڈر ہا ہو

یر مبوچ کے روا ہو کیسی جو کن جائے *جستنجس کونجی بینے بہت* یاد کیا ہو

پیغام نمولائے بہالال تو جھھے کیں وہ برگنے خزال دیدہ ہول جوٹومٹ گیا ہو یزفکرِسِخن ہے انشو جذئہ ۔ ، نام شاید مرے اندر سے کو انی بول رہا ہو

حرف نم ديده



اترتی رات بیر مصادن کمهی زمی کمهی گرمی کمهی سردی کبهی خوام ش کمهی کام و دم ن کی آزائش ذائقه کروا کسیلا ٔ انگبیں جبیبا شب وروز تمنا مخوام شول کی مصنوعی جنت اب آگے سوجنا بیکار ہے ہرواہم، اصل حقیقت ہے ہے۔



منظرالیهانجی سبهاناتها و مال جی لگانے کا بہانا تھا و ہاں

داستے بھاگ رہے تھے لیکن ی*ں ہی سہا ہوا ہرا تھ*ا وہا ل

دھوپ بہتی ہوئی ندی جیسہ وہ کہ برگدسا اکیلا تھا وہاں

رات روشن تھی'سجیلی تھی مگر د ن بونکلا تواندھیرا تھا وہاں ہم بھی کچھوق ۔ ۔ گذاراے اگر رنگ اور روپ کامیلہ تھا وہا ل

#### -شاذ مکنٹ کی یاد میٹ



بادِ مرمرنے کیب کہا ہنر بھول کیول شاخ سے گرا ہنر

ایک بهتی بهونیٔ ندی تف وه رست کس طرح بن گیب ان خر

عبس کا ہرشعب رتھا تراٹ یدہ ایسا ہیب راکدھرگیب اسٹر

پھوڑ کرا دھ کھی ہیا من شام کون سُوے افق حیالا آخسہ اسس کا ہرخواب نیم خواب رہا! اش ۔ بن کرجو بہہ گیب انخر

ہرورق انتخا بے تھاجی کا چار سومنتشر ہو ا کا خسسہ

رات بھر جاگت ر ہائیسکن دن نب<u>کلتے</u> ہی سوگیسا سمنحر

ایک نغمبہ ساعتول میں تھسا رہ بھی خامو*ٹس ہوگی*سا اسخر

کیول اشریونهسنگ باری کا ائیسنه ائیسنه بی تھا انحر



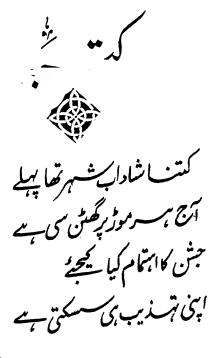



ہم کرمِب کسل سے گذر کیوں نہیں جاتے سانسوں کے بیطوفان ٹہرکیوں بنیں جاتے

کب تک یو ہنی مجنیکس گے تمنا کے مسافر ماضی کے سمندر میں اُٹرکیول نہیں جلتے

برگد کی طرح برسول سے ٹہرے ہیں زمیں پر کمحات کے مانٹ گذر کیول نہیں جلتے

حالات کے صحوالیں بھٹکتے ہوے راہی حیرت مرشام بھی گھرکیوں نہیں جاتے



*و*ف نم دیده



غزل مزاج ہے کیسرغزل کالہجہ ہے سرایا جلیسے نزاکت کا استعارہ ہے

قدم قدم بہ حراغول کی سانس رکتی ہے کہ اب توسم ول میں جینا عذاب گئاہے

جھلستی ش م برلے لگی ہے بیرائن ترے بدن کی تازت میں سح کیسا ہے سشگفته حرف نواامبنی سے سکتے ہیں اداسس لفظول سے اپنا قدیم رشتہ ہے

اداسس لفظول سے اپنا قدیم رشتہ ہے مندمور میں مہرک میں انر

سنموسمول میں مہلے، نه رتحبگول میں انر تمہلائے شہر کاموسم بھی کتنا پھیا میں مرکب حمارسمہ "خسالول) کی ریت بچھ ی ہو ئی

چہارسمت خیب اول کی ریت بھری ہوئی ہمادی بیاسس کامنظریہ ریگ صحاب ہے اسامن تشن لی ریز دھا گرگال ہے

اب اپنی تشنه لبی پرنه جلسینے گا ایش سمن درول کامحافظ بھی اسم بیاساہے



سنج کی ہرکڑواہٹ بیپ برمشكل لمحب كومبنا

سب کے بس کا رو*گ نہیں ہی*ے

ا ۔ اکائی ہے

راضافت ہیں

یه امروز اورون<sub>سر</sub>دا



ا نگون میں ہے اونگھتا سورج کتنا بے نور ہوگی سورج

شام خنج مبکف نه کتمی یول کجی ! کیسے حول میں نہا گیا سورج

م اس کے چہرے سے کیسے انکھ ہے اس کا چہرہ ہے بولت اسورج

میری انکھول میں نیند ہے تیری کیسے دیکھول میں جاگت سورج

مبع ہوتے ہی جیسے رگ رگ میں روز اگنا ہے اک سنے اسورج شام لیم ہوئی تھی بستر پر! اور کمرے میں مرکب سورج تمال کست سے میں مداست

تم اگراکس کے سلمنے اُتے رک کے اک کمچے سوجیت امواج لاکھ ہوجا ول گا میں شام تلک اگرینس کن ہیں بوگیب سورج

تیرگی اور هدلی ہے انکھول پر کیسے کہہ دول کرمرگیب اسورج کتنی ویران ہے حیب ات انز چاند عنم کا ' نہ درد کاسورج



### ا زرنگارِنور...



قوس قزرح کاقص بهارول کائیسر من خوکشبوکهیں پر رنگ کہیں اور کہیں کرن

دریا کے ُرخ پہ بہتے پڑاغوں کی ہے قطار بالی میں اگ اگ میں پانی عجب بہار

دیوارِ تیسرگی پرجیسراغول کی انجن رنگ دنشاط دکیف کے نغموں کا بانکین

حرف نم ديده

چہرے پتیسرگ کے سویرے کی مبتجو باہم نیساز ونازگ ٹفڑنے ۔ کو ہر کو

دملہب نر آرزو پر دیئے جگمگا تے ہیں تقدیب نر ندگی کے ترانے کسناتے ہیں

احساس رنگ وبوکے مہلتے ہوئے غبار بخد پر میں نورسپ کر د خوشبو ہران نٹ ار

انسانیت نوازروایا - کی ایس! زندہ رون قتول کی جگتی ہوئی جبسیں

والبتہ بھے سے کتنی سکایا ۔ دل پذیر اے زر نگار نور کہاں ہے تری نظر

مُردہ دلول میں تا زہ شگونے کھلاتی ہے مثر دہ نئی کُر تول کے سفر کا سسناتی ہے حرف نم دیدہ پیسکر ترا نگارسحسر کی نویدسے پیمبشن نور فتح وظفر کی نویدسسے ارمن دکن کو حلوہ صدرنگ و بوٹھیں اسس پیمبرسٹیں کو آرٹرمرخ روٹھیں

### قطعه

یاکس کے بے کرال سمندریں زندگی ڈوب ڈوب جائی ہے کوئی چہسرانظر ہنسیں آتا جب کبھی تیسسری یادا تی ہے



نقد وتحقیق کی راہوں میں اُجالے ہول گے کل کتا بول میں ہانے بھی جوالے ہول گے

تری قامت کوجرا کئینہ دکھا دیتے ہیں تیرے نا قد ہی ترسے چاہنے والے ہول گے

اس کی سالنسول میں بھی زخیموا کانسوپرا ہوگا میری انتھول میں بھی یادو کے اُجالے ہول<sup>گ</sup>ے کل مری دشت نوردی تجھے ترکیا گئی تاریخ تیری نظروں میں مربے پاؤ کے چھلے لے ہوگ

اور کچھ روز جو اردو کا یہی حسکال رہا بس کتب خانوں میں اخبار' رسالے ہول گے

چارسوسال گذرنے ہی یہ اندازہ ہوا! ابنی تہذی — اداب نرالے ہوں گے دوب کرفکر ومعانی کے سمندرمیں اشر کتنے لفظول کے گہر ہم نے نکالے ہول گے

انعه م سلسل کام کرنا ہی تراانعام مہرا۔ "

مگر تو زندگی جینے میں سسرگردال سرانسیمه 'پریشاں ••

راره نجات

تىپ گى سەندانكى كىيىپ راپنى تىپ رگى رۇشنى كاھىس- ئ



دوستول سے عمر بھر لڑتے رہے دشمنول کے واسطے اسچھے رہے

سايىرايە زندگى علتى رېي فا<u>صلے گھن</u>تے رہيے بڑھتے رہے

قامے مسے رہے برسے رہے لوگ ائینول کی صورت تھے مگر خون تھا ایسا کرسب ڈرتے رہے

ر استول کے پیج وخم کے با دجرد دل کی بستی کی طرف چلتے رہیے

زندگی قسطول میں تھی تھی اتر ہرنئے غم کو لئے ہنستے رہبے دوقِ مطالعهٔ ه

بدن کی شاعری بے حرف نظیم لکے رمی اگر تھی سی کہ بیسی گولائیال روششن عمودی خط خفی اور بیضوی صلقے

تعنی اور بیضوی ملقے اسبے پڑھنے سے کیا حاصل کت بول کے ورق الٹیں تلاشیں ایک چہرے کو ایک چہرے کو اسے ڈمونڈیں کہجی ہے ہمارا

••



دلول کے در دکارشتہ مری تلاش ہیں ہے کسی کاعہب رِتمت مری تلاش ہیں ہے

وہ شخص مجھے سے بچپر کر بھی جراد اسس رہا سندہے اب وہ دوبارامری تلاش میں ہے

کسی کے قدمول کی اُہوٹ سنائی دیتی ہے یہیں کہیں کوئی سایامری تلاش ہیں ہے

ر مانے کون تھامنحرا میں مبس کود کھیا تھا وہ ایک شخص مجھی سامری تلاش ہیں ہے

دہ کمح جس کو میں صدیول سے دھونڈ اہمول انر سندہے اب وہی کمحے مری الماش میں ہے



متاع عمر گذشتہ سمید کی کے جا جو ہوسکے تومرادرد اپنے گھر لے جا توجار بابے تومیری سکتی انکھول سے سلگتی شام ، نگھلتی ہوئی سولے جا ملگتی شانکھول سے تہذیب کا سفرکیسا آمینی انکھول سے تہذیب کا سفرکیسا تواپنے آپ کو تاریخ کے ادھر لے جا حضورِدوست اک ئیٹ مجگرگا تاہے تواپنی ذات کا بیچر تراش کے کرلے جا سلگ ہی ہے تری یا دمیری رگ گئ اب اپنی یا دمیے داسے چھین کرلے جا افر کے باس تو کچھ کھی نہیں ٹہز کے سوا تو بے مہز ہے توسے وائے مُہزکے سوا تو بے مہز ہے توسے وائے مُہزکے سوا



# تم اتناجات ہوتو

مسے تکھتے ہو ہے ڈر تا ہول وہ ابلاغ ہے میرا اُسے کہتے ہوئے دکت اہول وہ احسائے سے میرا

وہ احسا سے ہیں۔ اُسے پڑھتے ہوےاکٹر ہٹر جاتا ہول انٹر کیول قلم' کاغذ'سسیاہی اور متن

قام کاغذ سیابی اورمتن سب کچھ وہی ہے ابھی جیسے کمی ہے

تم اتن جائت ہوتو مجھے پرکھو' مجھے جانخو'مجھے الخط کرد یا بھرمجھے سلیم کرد

حرف نم ديده



کتنی راتوں سے جل رہا ہوں میں جلگتے زخسسم کا ردیا ہوں میں

مجھ سے نورکو بچاکے بول نہ نکل زندگی تیب رااکیٹ ہوں میں میرے لیجے میں بولت ہے تو اپنی اواز سن را ہوں میں ریزه ریزه بکھ رہی ہیے حیات کمحے کمحسہ تکھیل رہا ہول ہیں

کوئی اپنایتا ستائے مجھے؟ خود کومدت سے دصوند تا ہول ہیں

عمر رفت کے رنگڑ ارول پر نقٹسِ بااپنے ڈرمونڈ تاہول میں

تونے کا نٹ سیجھ لیا تھا ہجھے دیچھ! بلکول پکھِل رہاہول ہیں

بعض ادقات یول ہواہیے انشر اپنے سایے سے ڈرگیا ہول ہیں



ننی تاریخ کے صفحول پیکیب انکھیں اگر سومبیں سبھی کچھ یول ہے۔

جیسے زندگی قت کی میں لرزال ہو حکایت سے شکایت تک وہی اک وٹ اصلہ قائم

••

### خورث ياحرجامي كي نذر



سراب دۇرىسے دريا دكھائى دىيا' "تراخيال بھى تجھ سا دكھائى دنيا<sup>ئ</sup>

نہانے کتنے ستارول کا دل جلاہو گا سبر افق جو اجالا دکھا ئی دیتا ہے

جہال جہال نگر جستجو ٹمرت ہے کسی کانقٹر کون پا دکھائی دیتا ہ چھیی ہوئی ہے کوئی اگل انگا ہول مرا وجود بچھات دکھائی دیتا ہے

کلی چٹکنے کے عالم بہ چونک ٹھاہول سناہواکوئی لہجہ دکھائی دیتاہیے



گنگناتی ہے خسندل گاتی ہے۔ جب بھی مِلنے کو جبلی اتی ہے۔

دل کے گلتن ہیں بڑی رات گئے روسٹنی سی کمجی ہوجب اتی ہے

روسٹنی سی تبھی ہوجہ اتی ہے در دکی آگ میں تبتی ہے تو پھر سٹ عری دادِئہنسریا پتی ہے

سٹ عری دادِ مہتر ماپی ہے نغمہ وسٹر ہے ہے۔ کس قب در شوخ وہ مدماتی ہے

ار زوشن کی دنیاسے اثر غم کی سوغا تی اٹھالاتی ،



حرف نم دید

فضاير قان جبيسى حارسُو سرس



توجاحیا س پہلہرائے گا آئیسل بن کر پھیل جاؤں گاتری آنکھ میں کاجل بن کر

دشتِ احساس میل کشخص کاشبنم کهجه پیاسس بهونٹول کی مجبادتیا ہے جپاکل بن کر

ے میں ہوتے بجوجاؤل گاستائے میں است کا بھی ہے ہیں استحالی ہے ہیں المستحل بن کر المستحل بن کر

ایک پر بھائیں مرے اتھ رہاکرتی ہے کبھی خومشو' کبھی اہمائے کبھی انجل بن کر ق

ایک اواز مری نیٹ دیس گھل حاتی ہے کیمی نغمہ ، کیمی بر بط ، کیمی پایل بن کر

اسس کواصسے انگن میں بٹھاکرد کھو دردسینے ہیں مہالے کھے گامسندل بن کر

ایک د متے ہو ہے جگ کی طرح ہم کھی اُنڑ سنہ ہروصح ایس بھٹکتے رہیں بادل بن کر





اک حسیں باد بھر ساتھ ہے نگی بھول کھلنے نگے شعب بلنے نگی

جلنے کس کے لئے میری دیوا نگی منندلول سے بھی آگے نکلنے نگی ر

رشیسرگی میں چکنے لیگے راہیہ پیار کی اگر سینوں میں جلنے لیگ

بڑھ گئی وقت کی تیسسرگی اور بھی جب کرن ارز و کی مج<u>سلنے</u> نگی

اے انٹر ایک بے نام سی آگ میں جسسے نود صبح امیٹ د جلنے سگی

حرف



حرف نم دیده



ٹوئے ہوے الفاظ کو اکہنگ نیا دے قرط کسس ہے اواز کی تصویر بنادے

مرطا میں ہے اوادی معتویر بیادے ہم لفہ ظ سرمفہو مرکا جامر تنہیسی ہوتا

ہر لفظ پہ مفہوم کا جامر نہمیں ہوتا اظہار کو اسلوب کی خوش رنگ قبادے تنتہ کی ن مد تحقہ

تنعیب کی بنیاد میں تعقیق بھی ہے۔ تشکیک کی طربوں سے حقائق کا بتادے

حرف تم

دیک زرہ اوراق سے انتھیں تو مذکھیرو دیک زدہ اوراق ہیں کرنوں کے لبادے

ملبول میں چھپے ہوتے ہیل کنول نزینے اسٹینے ملیں کے تجھے بتھر تو مہط دے

ہررات تکھاکرتے ہیں پر بوں کی کہانی ہر صبح کواوراق نظر آتے ہیں۔ دے

دم گھنٹے لگاہیے مرا تاریک فضسا میں اب دل کی زمین کو بی سوج بھی اُگادے

تشہیرکی بیساکھی کبھی سے تھونہ دے گی لہجہ کو ات راپنے تو پہچان بن دے





ٹوٹ کررہ گیا آئینے سے *کو*شتہ اپنا ایک مدت ہوئی دیجھانہیں جبرا اپنا لفظ ومعنیٰ کے بئے بھول اُبھرا گیں گے نفتش بروجلسے حوقرطاس پر کہجہ اپنا

كونًى طوفا<del>ل ؟</del> ُنهاب كوئى تلاظم دل مي سامل در د په نهرام صفیت اینا

یا دخوشوسے بھیانے سے کہال ٹھیت*ی ہے* مورج گکُ نودہی بنالیتی ہے کیسٹہ اپنا جس کے <u>جانے سے ن</u>ور ہوے ملکو کی<u>ے وا</u>غ آج تک اسنے دکھایا نہیں چیر اا پنا

رائے ساتھ اُٹ لوٹے گھر جاناہے رکسته دیچور ماہوگا در کیپ که اینا

## "فطعة أريخ طباعية عرف نم ديد

تصنيف ستاد محترم داك رميحك لحا شردام اقبال

بوستان شعروفن ہے تعقی یا پر دیوال ہے رمایش قافیہ مکھسرِ اعجاز سے تاریخ طبع محرف نم دیوہ بیاض قافیہ -

> نستج تمنسلوص ليري<mark>د عبّ اس متقى</mark> ايم لك ايم فل (جامع عماينر)

### مصدّة ﴿ كَلَّ رَكُّمْ كُمَّا بِينَ

۔۔۔ دکنی غزل کی نشوونما (۱۹۸۲ء) اتر پردیش ، مغربی بنگال ، بہار اور آند حرا پر دیش اردواکیڈی سے ابوارڈ یافتد۔ مدراس یونیورسٹی کے ایم۔ قل اور آندھرا بردیش اردواکیڈی سے ابدارڈ یافتہ-مدراس بونبورسٹی کے ایم-فل اور جامعہ عثمانیہ کے ایم-اے کے نصاب میں

۔۔۔ دکنی اور دکنیات ( ۱۹۸۲ء) آندھرا پردیش اردد اکیڈیمی سے ایوارڈ یافتہ اور مدراس بونبورسٹی کے ایم-فل کے نصاب میں شامل

\_\_\_وكني اور د كنيات باكستاني ايديشن (١٩٨٧ء) مقتدره قومي زبان، اسلام آباد --- وكني شاعري تحقيق وتنقيد (١٩٨٨ع) أند صراح ديش إرد واكيد مي سے الوار ديافت --- و کنی کی تین مثنویاں (> ۱۹۸م) مدراس بو نبورسٹی کے نصاب متن میں شامل -

ـــ د بستان گونکنده-ادب اور کلچر(۱۹۸۱) مرتبه

۔۔۔ غواص۔ شخصیت اور فن (>>١٩ء) آند صراب دیش ارد واکیڈ بھی سے ابوارڈیافتہ ۔۔۔ ملاقات (شعری مجموعہ) (۱۹۸۰ء) مغربی بنگال اور آندھرا پر دیش ارد واکیڈمی سے

ابوارڈ یافتہ

۔۔۔شمع جلتی رہے (ربورتاڑ)(۱۹۸۰) \_\_\_ تذکره مخطوطات اداره ادبیات ارد و حید آباد ( جلد ششم) (۱۹۸۳ء) به اشتراک محمدا كبرالدين صديقي

۔۔۔ نظیر شناسی (مرتبہ) (۱۹۸۶) به اشتراک ڈاکٹراکبرعلی بیگ \_\_\_ کلیات ایماین (۱۹۸۶) مرتبه سیده باشی ترمیم و اضافه محمد علی اثر ۔۔۔ تلاش اور تحقیق (مضامین کا مجموعہ)۔ زیر طبح